#### WikipediA

# Nakba

The **Nakba** (Arabic: النكبة, romanized: *an-Nakbah*, lit. 'the "disaster", "catastrophe", or "cataclysm"),<sup>[1]</sup> also known as the **Palestinian Catastrophe**, was the destruction of Palestinian society and homeland in 1948, and the permanent displacement of a majority of the Palestinian Arabs.<sup>[2][3]</sup> The term is used to describe both the events of 1948 and the ongoing persecution, displacement, and occupation of the Palestinians, both in the occupied West Bank and the Gaza Strip, as well as in Palestinian refugee camps throughout the region.<sup>[4][5][6][7][8]</sup>





Clickable map of Mandatory Palestine with the depopulated locations during the 1947–1949 Palestine war.

The foundational events of the Nakba took place during and shortly after the 1948 Palestine war, including 78% of Mandatory Palestine being declared as Israel, the exodus of 700,000 Palestinians, the related depopulation and destruction of over 500 Palestinian villages and subsequent geographical erasure, the denial of the Palestinian right of return, the creation of permanent Palestinian refugees and the "shattering of Palestinian society". [9][10][11][12]

In 1998, Yasser Arafat proposed that Palestinians should mark the 50th anniversary of the Nakba declaring 15 May, the day after Israeli independence in 1948, as Nakba Day, formalizing a date that had been unofficially used as early as 1949. [13][14]

The Nakba greatly influenced the Palestinian culture and is a foundational symbol of Palestinian identity, together with "Handala", the keffiyeh and the symbolic key. Countless books, songs and poems have been written about the Nakba. [15] Palestinian poet Mahmoud Darwish described the Nakba as "an extended present that promises to continue in the future." [16][17]

## Components

The Nakba encompasses the displacement, dispossession, statelessness and fracturing of Palestinian society. [2][3]

#### **Displacement**

During the 1947–49 Palestine war, an estimated 700,000 Palestinians fled or were expelled, comprising around 80% of the Palestinian Arab inhabitants of what became Israel. [18][19] Almost half of this figure (approximately 250,000–300,000 Palestinians) had fled or had been expelled ahead of the Israeli Declaration of Independence in May 1948, [20] a fact which was named as a *casus belli* for the entry of the Arab League into the country, sparking the 1948 Arab–Israeli War. [21] In the period after the war, a large number of Palestinians attempted to return to their homes; between 2,700 and 5,000 Palestinians were killed by Israel during this period, the vast majority being unarmed and intending to return for economic or social reasons. [22]

At the same time, a significant proportion of those Palestinians who remained in Israel became internally displaced. In 1950, UNRWA estimated that 46,000 of the 156,000 Palestinians who remained inside the borders demarcated as Israel by the 1949 Armistice Agreements were internally displaced refugees. [23][24][25] Today some 274,000 Arab citizens of Israel – or one in four in Israel – are internally displaced from the events of 1948. [26]

#### **Dispossession and erasure**

The UN Partition Plan of 1947 assigned 56% of Palestine to the future Jewish state, while the Palestinian majority, 66%, were to receive 44% of the territory. 80% of the land in the programmed Jewish state was already owned by Palestinians, 11% had Jewish title. Before, during and after the 1947–49 war, hundreds of Palestinian towns and villages were depopulated and destroyed. Geographic names throughout the country were erased and replaced with Hebrew names, sometimes derivatives of the historical Palestinian nomenclature, and sometimes new inventions. Numerous non-Jewish historical sites were destroyed, not just during the wars, but in a subsequent process over a number of decades. For example, over 80% of Palestinian village mosques have been destroyed, and artefacts have been removed from museums and archives. [31]

A variety of laws were promulgated in Israel to legalize the expropriation of Palestinian land. [32][33]

#### Statelessness and denationalization

The creation of Palestinian statelessness is a central component of the Nakba and continues to be a feature of Palestinian national life to the present day. [34] All Arab Palestinians became immediately stateless as a result of the Nakba, although some took on other nationalities. [35] After 1948, Palestinians ceased to be simply Palestinian, instead becoming either Israeli-Palestinians, UNRWA Palestinians, West Bank-Palestinians, and Gazan-Palestinians, in addition to the wider Palestinian diaspora who were able to achieve residency outside of historic Palestine and the refugee camps. [36]

The first Israeli Nationality Law, passed on 14 July 1952, denationalized Palestinians, rendering the former Palestinian citizenship "devoid of substance", "not satisfactory and is inappropriate to the situation following the establishment of Israel". [37][38]

#### **Fracturing of society**

The Nakba was the primary cause of the Palestinian diaspora; at the same time Israel was created as a Jewish homeland, the Palestinians were turned into a "refugee nation" with a "wandering identity". [39] Today a majority of the 13.7 million Palestinians live in the diaspora, i.e. they live outside of the historical area of Mandatory Palestine, primarily in other countries of the Arab world. [40] Of the 6.2 million people registered by the UN's dedicated Palestinian refugee agency, UNRWA, [a] about 40% live in the West Bank and Gaza, and 60% in the diaspora. A large number of these diaspora refugees are not integrated into their host countries, as illustrated by the ongoing tension of Palestinians in Lebanon or the 1990–91 Palestinian exodus from Kuwait. [42]

These factors have resulted in a Palestinian identity of "suffering", whilst the deterritorialization of the Palestinians has created a uniting factor and focal point in the desire to return to their lost homeland.<sup>[43]</sup>

# Terminology

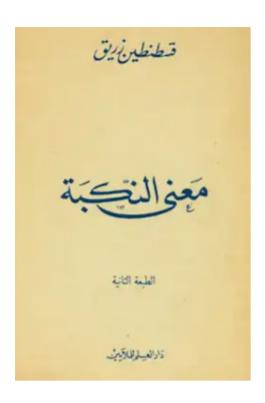

Constantin Zureig's 1948 book Ma'na al-Nakba, which coined use of the term.

The term Nakba was first applied to the events of 1948 by Constantin Zureiq, a professor of history at the American University of Beirut, in his 1948 book  $Ma^cn\bar{a}$  an-Nakba (The Meaning of the Disaster). <sup>[44]</sup> Zureiq wrote that "the tragic aspect of the Nakba is related to the fact that it is not a regular misfortune or a temporal evil, but a Disaster in the very essence of the word, one of the most difficult that Arabs have ever known over their long history." <sup>[1]</sup> Prior to 1948, the "Year of the Catastrophe" among Arabs referred to 1920, when European colonial powers partitioned the Ottoman Empire into a series of separate states along lines of their own choosing. <sup>[45]</sup>

The word was used again one year later by the Palestinian poet Burhan al-Deen al-Abushi. [1] Zureiq's students subsequently founded the Arab Nationalist Movement in 1952, one of the first post-Nakba Palestinian political movements. In a six-volume encyclopedia *Al-Nakba: Nakbat Bayt al-Maqdis Wal-Firdaws al-Mafqud* (*The Catastrophe: The Catastrophe of Jerusalem and the Lost Paradise*) published between 1958–60, [46] Aref al-Aref wrote: "How Can I call it but Nakba? When we the Arab people generally and the Palestinians particularly, faced such a disaster (Nakba) that we never faced like it along the centuries, our homeland was sealed, we [were] expelled from our country, and we lost many of our beloved sons." [1] Muhammad Nimr al-Hawari also used the term Nakba in the title of his book *Sir al Nakba* (*The Secret* 

behind the Disaster) written in 1955. The use of the term has evolved over time. [47]

Initially, the use of the term Nakba among Palestinians was not universal. For example, many years after 1948, Palestinian refugees in Lebanon avoided and even actively resisted using the term, because it lent permanency to a situation they viewed as temporary, and they often insisted on being called "returnees". [48] In the 1950s and 1960s, terms they used to describe the events of 1948 included *al-'ightiṣāb* ("the rape"), or were more euphemistic, such as *al-'aḥdāth* ("the events"), *al-hijra* ("the exodus"), and *lammā sharnā wa-tla'nā* ("when we blackened our faces and left"). [48] Nakba narratives were avoided by the leadership of the Palestine Liberation Organization (PLO) in Lebanon in the 1970s, in favor of a narrative of revolution and renewal. [48] Interest in the Nakba by organizations representing refugees in Lebanon surged in the 1990s due to the perception that the refugees' right of return might be negotiated away in exchange for Palestinian statehood, and the desire was to send a clear message to the international community that this right was non-negotiable. [48]

Since the late 1990s, the phrase "ongoing Nakba" (Arabic: النكبة المستمرة, romanized: *al-nakba al-mustamirra*) has emerged to describe the "continuous experience of violence and dispossession" experienced by the Palestinian people.<sup>[49]</sup> This term enjoins the understanding of the Nakba not as an event in 1948, but as an ongoing process that continues through to the present day.<sup>[50]</sup>

## Israeli perspectives

#### Israeli narrative

The period of the Nakba is the "other side of the coin" of the period which many Jewish Israelis refer to as the birth of the state of Israel and their "War of Independence". [51] Jewish Israelis commonly perceive the 1948 war and its outcome as an equally formative and fundamental event – as an act of justice and redemption for the Jewish people after centuries of historical suffering, and the key step in the "negation of the Diaspora". [51] As a result, the narrative is extremely sensitive to the Israeli identity. [51] As one paper on the subject puts it: "Silence on the Nakba is also part of everyday life in Israel." [52]

## **State funding penalties for Nakba commemoration**

In May 2009, Yisrael Beiteinu introduced a bill that would outlaw all Nakba commemorations, with a three-year prison sentence for such acts of remembrance. [53] Following public criticism, the bill draft was changed, the prison sentence dropped and instead the Minister of Finance would have the authority to reduce state funding for Israeli institutions found to be "commemorating Independence Day or the day of the establishment of the state as a day of mourning". [54] The new draft was approved by the Knesset in March 2011. [55][56] The implementation of the new law unintentionally promoted knowledge of the Nakba within Israeli society, an example of the Streisand effect. [57]

### In films and literature

Farha, a film about the Nakba directed by Jordanian director Darin Sallam, was chosen as Jordan's official submission for the 2023 Academy Awards International Feature Film category. In response, Avigdor Lieberman, the Israeli Finance Minister, ordered the treasury to withdraw government funding for Jaffa's Al Saraya Theater where the film is scheduled for projection.<sup>[58]</sup>

# Long-term implications

The most important long-term implications of the Nakba for the Palestinian people were the loss of their homeland, the fragmentation and marginalization of their national community, and their transformation into a stateless people.<sup>[59]</sup>

### See also

- Haifa Declaration
- · Jewish exodus from the Muslim world

## References

#### **Notes**

a. Note: The 6.2 million is composed of 5.55 million registered refugees and 0.63m other registered people; UNRWA's definition of Other Registered Persons refer to "those who, at the time of original registration did not satisfy all of UNRWA's Palestine refugee criteria, but who

were determined to have suffered significant loss and/or hardship for reasons related to the 1948 conflict in Palestine; they also include persons who belong to the families of other registered persons."<sup>[41]</sup>

#### **Citations**

- 1. Honaida Ghanim (2009). "Poetics of Disaster: Nationalism, gender, and social change among Palestinian poets in Israel after Nakba". International Journal of Politics, Culture, and Society. Vol. 22. pp. 23–39. JSTOR 40608203 (https://www.jstor.org/stable/40608203).
- 2. Webman 2009, p. 29: "The Nakba represented the defeat, displacement, dispossession, exile, dependence, insecurity, lack of statehood, and fight for survival of the Palestinians."
- 3. Sa'di 2002, p. 175: "for Palestinians, Al-Nakbah represents, among many other things, the loss of the homeland, the disintegration of society, the frustration of national aspirations, and the beginning of a hasty process of destruction of their culture."
- 4. Hanan Ashrawi, Address by Ms. Hanan Ashrawi (http://www.i-p-o.org/palestine-ashrawi.ht m) Archived (https://web.archive.org/web/20210304060303/http://www.i-p-o.org/palestine-ashrawi.htm) 4 March 2021 at the Wayback Machine, Durban (South Africa), 28 August 2001. World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerances: "a nation in captivity held hostage to an ongoing Nakba, as the most intricate and pervasive expression of persistent colonialism, "apartheid, racism, and victimization" (original emphasis).
- 5. Saeb Erekat, 15 May 2016, Haaretz, Israel Must Recognize Its Responsibility for the Nakba, the Palestinian Tragedy (https://www.haaretz.com/opinion/.premium-israel-must-recognize-its-res ponsibility-for-the-nakba-1.5383272) Archived (https://web.archive.org/web/2021022604224 5/https://www.haaretz.com/opinion/.premium-israel-must-recognize-its-responsibility-for-the-nakba-1.5383272) 26 February 2021 at the Wayback Machine, "The two-part makeup of the Nakba was borne through the destruction of Palestine and the construction of Israel. It encompasses around 350,000 internally displaced Palestinian citizens of Israel. It is seen through a racist legislative framework which legitimized the theft of Palestinian refugee land as enumerated in the Absentee Property Law... For Palestinians worldwide, the Nakba was not merely a day in history 68 years ago, but an entire system of daily forced subjugation and dispossession culminating in today's Apartheid regime."

- 6. Sa'di & Abu-Lughod 2007, p. 10: "For Palestinians, still living their dispossession, still struggling or hoping for return, many under military occupation, many still immersed in matters of survival, the past is neither distant nor over. Unlike many historical experiences discussed in the literature on trauma, such as the Blitz, the merciless bombing of Hamburg and Dresden by the Allies at the closing stage of World War II, the Holocaust, the Algerian War of Independence, or the World Trade Center attack, which lasted for a limited period of time (the longest being the Algerian war of independence, lasting eight years), the Nakba is not over yet; after almost sixty years neither the Palestinians nor Israelis have yet achieved a state of normality; the violence and uprooting of Palestinians continues."
- 7. Manna' 2013, p. 87: "Contrary to what many think, particularly in Israel, the Nakba was not a one-time event connected to the war in Palestine and its immediate catastrophic repercussions on the Palestinians. Rather, and more correctly, it refers to the accumulated Palestinian experience since the 1948 war up to the present. After the Oslo agreements in 1993, there were hopes that the stateless Palestinian people would soon earn freedom and independence. However, the failure of the peace process to end the Israeli occupation and allow the birth of an independent Palestinian state alongside Israel pushed the Palestinians back to square one. Furthermore, the erup- tion of a new cycle of violence which began in September 2000 added new dimensions to the disintegration of Palestinian society. For many Palestinians, these more recent events are adding new chapters and new meanings to the long-lived catastrophe since 1948."
- 8. Bashir & Goldberg 2018, p. 33, footnote 4: "In Palestinian writings the signifier "Nakba" came to designate two central meanings, which will be used in this volume interchangeably: (1) the 1948 disaster and (2) the ongoing occupation and colonization of Palestine that reached its peak in the catastrophe of 1948"
- 9. Masalha 2012, p. 3.
- 10. Dajani 2005, p. 42: "The nakba is the experience that has perhaps most defined Palestinian history. For the Palestinian, it is not merely a political event the establishment of the state of Israel on 78 percent of the territory of the Palestine Mandate, or even, primarily a humanitarian one the creation of the modern world's most enduring refugee problem. The nakba is of existential significance to Palestinians, representing both the shattering of the Palestinian community in Palestine and the consolidation of a shared national consciousness."
- 11. Sa'di & Abu-Lughod 2007, p. 3: "For Palestinians, the 1948 War led indeed to a "catastrophe." A society disintegrated, a people dispersed, and a complex and historically changing but taken for granted communal life was ended violently. The Nakba has thus become, both in Palestinian memory and history, the demarcation line between two qualitatively opposing periods. After 1948, the lives of the Palestinians at the individual, community, and national level were dramatically and irreversibly changed."

- 12. Khalidi, Rashid I. (1992). "Observations on the Right of Return". Journal of Palestine Studies. **21** (2): 29–40. doi:10.2307/2537217 (https://doi.org/10.2307%2F2537217) . JSTOR 2537217 (https://www.jstor.org/stable/2537217) . "Only by understanding the centrality of the catastrophe of politicide and expulsion that befell the Palestinian people al-nakba in Arabic is it possible to understand the Palestinians' sense of the right of return"
- 13. Schmemann, Serge (15 May 1998). "MIDEAST TURMOIL: THE OVERVIEW; 9 Palestinians Die in Protests Marking Israel's Anniversary" (https://www.nytimes.com/1998/05/15/world/mideast-turmoil-overview-9-palestinians-die-protests-marking-israel-s.html) . The New York Times. "We are not asking for a lot. We are not asking for the moon. We are asking to close the chapter of nakba once and for all, for the refugees to return and to build an independent Palestinian state on our land, our land, just like other peoples. We want to celebrate in our capital, holy Jerusalem, holy Jerusalem, holy Jerusalem."
- 14. Gladstone, Rick (15 May 2021). "An annual day of Palestinian grievance comes amid the upheaval" (https://www.nytimes.com/2021/05/15/world/middleeast/nakba-day.html) . The New York Times.
- 15. Masalha 2012, p. 11.
- 16. Darwish 2001.
- 17. Williams 2009, p. 89.
- 18. Masalha, Nur (1992). Expulsion of the Palestinians. Institute for Palestine Studies, this edition 2001, p. 175.
- 19. Rashid Khalidi (September 1998). Palestinian identity: the construction of modern national consciousness (https://books.google.com/books?id=pQx8u8MN13AC&pg=PA21) . Columbia University Press. p. 21. ISBN 978-0-231-10515-6. "In 1948 half of Palestine's ... Arabs were uprooted from their homes and became refugees"
- 20. According to Morris's estimates, 250,000 to 300,000 Palestinians left Israel during this stage, whereas Keesing's Contemporary Archives in London place the total number of refugees before Israel's independence at 300,000, as quoted in Mark Tessler's A History of the Arab–Israeli Conflict: "Keesing's Contemporary Archives" (London: Keesing's Publications, 1948–1973). p. 10101.

- 21. Cablegram from the Secretary-General of the League of Arab States to the Secretary-General of the United Nations: S/745 (https://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/745) , 15 May 1948. Retrieved 6 June 2012 Archived (https://web.archive.org/web/20140107030419/http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S%2F745) 7 January 2014 at the Wayback Machine. Clause 10.(b) of the cablegram from the Secretary-General of the League of Arab States to the UN Secretary-General of 15 May 1948 justifying the intervention by the Arab States, the Secretary-General of the League alleged that "approximately over a quarter of a million of the Arab population have been compelled to leave their homes and emigrate to neighbouring Arab countries."
- 22. Benny Morris (1997). Israel's Border Wars, 1949–1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the Countdown to the Suez War (https://books.google.com/books?id=YUthqHRF-m8C) . Clarendon Press. p. 432. ISBN 978-0-19-829262-3. "The available documentation suggests that Israeli security forces and civilian guards, and their mines and booby-traps, killed somewhere between 2,700 and 5,000 Arab infiltrators during 1949-56. The evidence suggests that the vast majority of those killed were unarmed. The overwhelming majority had infiltrated for economic or social reasons. The majority of the infiltrators killed died during 1949–51; there was a drop to some 300–500 a year in 1952–4. Available statistics indicate a further drop in fatalities during 1955–6, despite the relative increase in terrorist infiltration."
- 23. The Internally Displaced Refugees (http://jadal.mada-research.org/?LanguageId=1&System=Ite m&VolumeId=15&MenuId=5&ItemId=138) Archived (https://web.archive.org/web/20120331 091408/http://jadal.mada-research.org/?LanguageId=1&System=Item&VolumeId=15&MenuId=5&ItemId=138) 31 March 2012 at the Wayback Machine
- 24. "Number of Palestinians (In the Palestinian Territories Occupied in 1948) for Selected Years, End Year" (http://www.pcbs.gov.ps/Portals/\_Rainbow/Documents/Pal48-POPU-2010E.htm) . Palestinian Central Bureau of Statistics.
- 25. "עיצוב יחסי יהודים ערבים בעשור הראשון" (https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13336) . lib.cet.ac.il.
- 26. Nihad Bokae'e (February 2003). "Palestinian Internally Displaced Persons inside Israel:
  Challenging the Solid Structures" (http://www.badil.org/phocadownload/Badil\_docs/Working\_
  Papers/Palestinian.IDPs.pdf) (PDF). Badil Resource Centre for Palestinian Refugee and
  Residency Rights. Retrieved 15 April 2017.
- 27. Ahmad H. Sa'di, Reflections on Representations, History, and Moral Accountability, in Ahmad H. Sa'di, Lila Abu-Lughod (eds.), Nakba: Palestine, 1948, and the Claims of Memory, (https://books.google.com/books?id=MbKrAgAAQBAJ&pg=PA291) Archived (https://web.archive.org/web/20220902202529/https://books.google.com/books?id=MbKrAgAAQBAJ&pg=PA291) 2 September 2022 at the Wayback Machine Columbia University Press 2007 ISBN 978-0-231-13579-5 pp.285-313 pp.290-291.

- 28. Morris, Benny (2003). The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-00967-7, p. 604.
- 29. Khalidi, Walid (Ed.) (1992). All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948. Washington: Institute for Palestine Studies. ISBN 0-88728-224-5.
- 30. Sa'di 2002, pp. 175–198: "Al-Nakbah is associated with a rapid de-Arabization of the country. This process has included the destruction of Palestinian villages. About 418 villages were erased, and out of twelve Palestinian or mixed towns, a Palestinian population continued to exist in only seven. This swift transformation of the physical and cultural environment was accompanied, at the symbolic level, by the changing of the names of streets, neighborhoods, cities, and regions. Arabic names were replaced by Zionist, Jewish, or European names. This renaming continues to convey to the Palestinians the message that the country has seen only two historical periods which attest to its "true" nature: the ancient Jewish past, and the period that began with the creation of Israel."
- 31. Williams 2009, p. 98: "Just as the land of Palestine was to be cleared of the unwanted presence of its inhabitants, so the period after 1948 witnessed the 'clearing' of evidence of non-Jewish cultures: in the shape of their historical and archaeological remains, from the landscape as well as the looting of their artefacts from museums and archives. Part of this was sanctioned if secret Israeli government policy; part of it unattributable (military) vandalism again. Astonishingly, as well as the 'primitive' cultural relics of the Palestinian past with something like eighty per cent of village mosques demolished in this period the destruction also included remarkable Roman remains, as in the city of Tiberias, which happened even when Israeli officials had specifically asked for them to be spared (see Rapaport 2007). Once again, just as the Nakba contrived to be both punctual historical event and persistent catastrophic condition, so the obliteration of historic non-Jewish sites in Palestine proved to be not simply a product of the destructive ecstasy of the moment of victory in 1948, but much more of a calculated, consistent approach, a policy that is still being carried out today, in pointless demolition, bulldozing and dynamiting in cities such as Nablus and Hebron."
- 32. Forman G, Kedar A (Sandy). From Arab Land to 'Israel Lands': The Legal Dispossession of the Palestinians Displaced by Israel in the Wake of 1948. Environment and Planning D: Society and Space. 2004;22(6):809–830. doi:10.1068/d402
- 33. Kedar A (Sandy), The Legal Transformation of Ethnic Geography: Israeli Law and the Palestinian Landholder 1948–1967, 33 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 923 (2000–2001)
- 34. Masalha 2012, p. 137.
- 35. Sa'di & Abu-Lughod 2007, p. 136.

- 36. Butenschon, N. A.; Davis, U.; Hassassian, M. (eds.). "Citizenship and the State in the Middle East: Approaches and Applications" (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2000), p. 204.
- 37. Lauterpacht, H. (ed.). "International Law Reports 1950" (London: Butterworth & Co., 1956), p.111
- 38. Kattan, V. (2005). "The Nationality of Denationalized Palestinians". Nordic Journal of International Law 74(1), 67–102. doi:10.1163/1571810054301004 (https://doi.org/10.1163%2 F1571810054301004)
- 39. Schulz 2003, pp. 1–2: "One of the grim paradoxes of the Palestinian-Israeli conflict is that the foundation of the state of Israel, intended to create a safe haven for the 'archetypical' Jewish diaspora, spelt the immediate diasporisation of the Arab Palestinians. The territorialisation of the Jewish diaspora spurred a new 'wandering identity' and the Palestinians became a 'refugee nation'. To the Palestinians, the birth of Israel is thus remembered as the catastrophe, al-nakba, to imprint the suffering caused by dispersal, exile, alienation and denial ... The nakba is the root cause of the Palestinian diaspora."
- 40. Schulz 2003, pp. 1-3.
- **41**. "UNRWA Annual Operational Report 2019" (https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/aor\_2019\_eng.pdf) (PDF).
- 42. Schulz 2003, p. 2: "Although the PLO has officially continued to demand fulfilment of UN resolution 194 and a return to homes lost and compensation, there is not substantial international support for such a solution. Yet it is around the hope of return that millions of Palestinian refugees have formed their lives. This hope has historically been nurtured by PLO politics and its tireless repetition of the 'right of return'—a mantra in PLO discourse. In addition, for hundreds of thousands (or even millions) of Palestinian refugees, there are no prospects (or desires) for integration into host societies. In Lebanon, the Palestinians have been regarded as 'human garbage' (Nasrallah 1997), indeed as 'matters out of place' (cf. Douglas 1976), and as unwanted."
- 43. Schulz 2003, pp. 2–3: "Fragmentation, loss of homeland and denial have prompted an identity of 'suffering', an identification created by the anxieties and injustices happening to the Palestinians because of external forces. In this process, a homeland discourse, a process of remembering what has been lost, is an important component ... Therefore the dispersal (shatat in Arabic) and fragmentation of the Arab population of Palestine have served as uniting factors behind a modern Palestinian national identity, illuminating the facet of absence of territory as a weighty component in creations and recreations of ethnic and national identities in exile. Deterritorialised communities seek their identity in the territory, the Homeland Lost, which they can only see from a distance, if at all. The focal point of identity and politics is a place lost."

- 45. Antonius, George (1979) [1946], The Arab awakening: the story of the Arab national movement (https://books.google.com/books?id=GTsVAAAAMAAJ&q=nakba), Putnam, p. 312, ISBN 9780399500244, "The year 1920 has an evil name in Arab annals: it is referred to as the Year of the Catastrophe (cĀm al-Nakba). It saw the first armed risings that occurred in protest against the post-War settlement imposed by the Allies on the Arab countries. In that year, serious outbreaks took place in Syria, Palestine, and Iraq"
- 46. Masalha 2012, p. 213-214.
- 47. Webman 2009, p. 30: Quoting Azmi Bishara in 2004: "This is our stone of Sisyphus, and the task of pushing it has been passed on from one movement to another, and in each case no sooner has a movement's ideologues exclaimed, 'I found it!' than the stone comes rolling down with a resounding crash... Our definition of the nakba has changed with every new ideology and every new definition that necessitated a change in means."
- 48. Ahmad H. Sa'di; Lila Abu-Lughod (2007). Nakba: Palestine, 1948, and the claims of memory (htt ps://books.google.com/books?id=A4U9iw4R1TYC&q=nakba+term&pg=PA253) (Illustrated ed.). Columbia University Press. pp. 253–254. ISBN 9780231135795.
- 49. Alon 2019, p. 93-94.
- 50. Salamanca, Omar Jabary; Qato, Mezna; Rabie, Kareem; Samour, Sobhi (2012). "Past is Present: Settler Colonialism in Palestine". Settler Colonial Studies. **2** (1): 1–8. doi:10.1080/2201473X.2012.10648823 (https://doi.org/10.1080%2F2201473X.2012.10648823). S2CID 162682469 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:162682469).
- 51. Motti Golani; Adel Manna (2011). Two Sides of the Coin: Independence and Nakba 1948 (http s://books.google.com/books?id=02S\_BAAAQBAJ) . Institute for Historical Justice and Reconciliation. p. 14. ISBN 9789089790811. "The Palestinians regard the Nakba and its repercussions as a formative trauma defining their identity and their national, moral, and political aspirations. As a result of the 1948 war, the Palestinian people, which to a large degree lost their country to the establishment of a Jewish state for the survivors of the Holocaust, developed a victimized national identity. From their perspective, the Palestinians have been forced to pay for the Jewish Holocaust with their bodies, their property, and their freedom instead of those who were truly responsible. Jewish Israelis, in contrast, see the war and its outcome not merely as an act of historical justice that changed the historical course of the Jewish people, which until that point had been filled with suffering and hardship, but also as a birth – the birth of Israel as an independent Jewish state after two thousand years of exile. As such, it must be pure and untainted, because if a person, a nation, or a state is born in sin, its entire essence is tainted. In this sense, discourse on the war is not at all historical but rather current and extremely sensitive. Its power and intensity is directly influenced by present day events. In the Israeli and the Palestinian cases, therefore, the 1948 war plays a pivotal role in two simple, clear, unequivocal, and harmonious narratives, with both peoples continuing to see the war as a formative event in their respective histories."

- 52. Mariko, Mori (2009). "Zionism and the Nakba: The Mainstream Narrative, the Oppressed Narratives, and the Israeli Collective Memory". Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies. **3** (1).
- 53. Elie Rekhess (2014). "The Arab Minority in Israel: Reconsidering the "1948 Paradigm"". Israel Studies. Indiana University Press. **19** (2): 193. doi:10.2979/israelstudies.19.2.187 (https://doi.org/10.2979%2Fisraelstudies.19.2.187) . ISSN 1084-9513 (https://www.worldcat.org/issn/1084-9513) . S2CID 144053751 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:144053751) .
- 54. Budget Foundations Law (Amendment No. 40) 5771 2011 (https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/Discriminatory-Laws-Database/English/33-Budget-Foundations-Law-Amendment40-Nakba-Law.pdf) Archived (https://web.archive.org/web/20210426170759/https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/Discriminatory-Laws-Database/English/33-Budget-Foundations-Law-Amendment40-Nakba-Law.pdf) 26 April 2021 at the Wayback Machine, translation by Adalah
- 55. "חוק הנכבה" (http://www.acri.org.il/he/680) . Retrieved 24 April 2016.
- 56. Vescovi 2015, p. 13.
- 57. Shenhav, Yehouda (4 December 2018). "The Palestinian Nakba and the Arab-Jewish Melancholy" (https://books.google.com/books?id=pouUDwAAQBAJ&pg=PT78) . In Shai Ginsburg; Martin Land; Jonathan Boyarin (eds.). Jews and the Ends of Theory. Fordham University Press. pp. 78–. ISBN 978-0-8232-8201-2. "By banning, sanctioning, and erasing, the Israeli legislature succeeded in achieving the exact opposite. This may be a perfect example of Max Weber's "unexpected consequence of human action.""
- 58. Arria, Michael (6 December 2022). "Netflix faces Israeli backlash over Nakba film" (https://mondoweiss.net/2022/12/netflix-faces-israeli-backlash-over-nakba-film/) . Mondoweiss.
- 59. Manna' 2013, p. 91.

#### Sources

- Alon, Shir (2019). "No One to See Here: Genres of Neutralization and the Ongoing Nakba" (https://www.academia.edu/40150297)
   . Arab Studies Journal. Georgetown University. 27 (1): 91–117.
- Vescovi, Thomas (15 January 2015). La mémoire de la Nakba en Israël: Le regard de la société israélienne sur la tragédie palestinienne (https://books.google.com/books?id=VxEvBgAAQBA J) . Editions L'Harmattan. ISBN 978-2-336-36805-4.
- Baumgarten, Helga (2005). "The Three Faces/Phases of Palestinian Nationalism, 1948–2005".
   Journal of Palestine Studies. 34 (4): 25–48. doi:10.1525/jps.2005.34.4.25 (https://doi.org/10.1525/25/25/25/2005.34.4.25)
   JSTOR 10.1525/jps.2005.34.4.25 (https://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2005.34.4.25)

- Zureiq, Constantin (1956). The Meaning of the Disaster (https://books.google.com/books?id=aLl cAAAAMAAJ)
   Khayat's College Book Cooperative. (Original Arabic version: Zureiq, Constantin (1948).
- Sa'di, Ahmad H.; Abu-Lughod, Lila (2007). Nakba: Palestine, 1948, and the Claims of Memory (htt ps://books.google.com/books?id=MbKrAgAAQBAJ)
   Columbia University Press. ISBN 978-0-231-13579-5.
- Nashef, Hania A.M. (30 October 2018). Palestinian Culture and the Nakba: Bearing Witness (https://books.google.com/books?id=QMV1DwAAQBAJ)
   Taylor & Francis. ISBN 978-1-351-38749-1.
- Masalha, Nur (9 August 2012). The Palestine Nakba: Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory (https://books.google.com/books?id=px1jDgAAQBAJ) . Zed Books Ltd. ISBN 978-1-84813-973-2.
- Bashir, Bashir; Goldberg, Amos (13 November 2018). The Holocaust and the Nakba: A New Grammar of Trauma and History (https://books.google.com/books?id=K2NbDwAAQBAJ)
   Columbia University Press. ISBN 978-0-231-54448-1.
- Wermenbol, Grace (31 May 2021). A Tale of Two Narratives: The Holocaust, the Nakba, and the Israeli-Palestinian Battle of Memories (https://books.google.com/books?id=BGe\_zQEACAAJ)
   Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-84028-6.
- Caplan, Neil (2012). "Victimhood in Israeli and Palestinian National Narratives". Bustan: The Middle East Book Review. 3 (1): 1–19. doi:10.1163/187853012x633508 (https://doi.org/10.1163/2F187853012x633508) . JSTOR 10.1163/187853012x633508 (https://www.jstor.org/stable/10.1163/187853012x633508) .
- Khoury, Nadim (January 2020). "Postnational memory: Narrating the Holocaust and the Nakba".
   Philosophy & Social Criticism. 46 (1): 91–110. doi:10.1177/0191453719839448 (https://doi.org/10.1177%2F0191453719839448)
   . S2CID 150483968 (https://api.semanticscholar.org/Corpus ID:150483968)
- Sa'di, Ahmad H. (2002). "Catastrophe, Memory and Identity: Al-Nakbah as a Component of Palestinian Identity". *Israel Studies*. 7 (2): 175–198. doi:10.2979/ISR.2002.7.2.175 (https://doi.org/10.2979%2FISR.2002.7.2.175) . JSTOR 30245590 (https://www.jstor.org/stable/30245590) . S2CID 144811289 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:144811289) .
- Manna', Adel (2013). "The Palestinian Nakba and Its Continuous Repercussions". *Israel Studies*.
   18 (2): 86-99. doi:10.2979/israelstudies.18.2.86 (https://doi.org/10.2979%2Fisraelstudies.18.2.
   86) . JSTOR 10.2979/israelstudies.18.2.86 (https://www.jstor.org/stable/10.2979/israelstudies.18.2.86) . S2CID 143785830 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:143785830) .

- KOLDAS, UMUT (2011). "The 'Nakba' in Palestinian Memory in Israel". *Middle Eastern Studies*. 47 (6): 947–959. doi:10.1080/00263206.2011.619354 (https://doi.org/10.1080%2F00263206.201 1.619354)
   JSTOR 23054253 (https://www.jstor.org/stable/23054253)
   S2CID 143778915 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:143778915)
- Sayigh, Rosemary (1 November 2013). "On the Exclusion of the Palestinian Nakba from the 'Trauma Genre'". *Journal of Palestine Studies*. 43 (1): 51–60. doi:10.1525/jps.2013.43.1.51 (https://doi.org/10.1525%2Fjps.2013.43.1.51) . JSTOR 10.1525/jps.2013.43.1.51 (https://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2013.43.1.51) .
- Lentin, Ronit (19 July 2013). Co-memory and melancholia: Israelis memorialising the Palestinian Nakba (https://books.google.com/books?id=q2W5DwAAQBAJ) . Manchester University Press. ISBN 978-1-84779-768-1.
- Al-Hardan, Anaheed (5 April 2016). Palestinians in Syria: Nakba Memories of Shattered
   Communities (https://books.google.com/books?id=ncF1CwAAQBAJ&pg=PT66) . Columbia
   University Press. ISBN 978-0-231-54122-0.
- Dajani, Omar (2005). "Surviving Opportunities" (https://books.google.com/books?id=kSrWfRY9D qcC&pg=PA42) . In Tamara Wittes Cofman (ed.). How Israelis and Palestinians Negotiate: A Cross-cultural Analysis of the Oslo Peace Process. US Institute of Peace Press. ISBN 978-1-929223-64-0.
- Webman, Esther (25 May 2009). "The Evolution of a Founding Myth: The Nakba and Its
  Fluctuating Meaning". In Meir Litvak (ed.). Palestinian Collective Memory and National Identity (ht
  tps://books.google.com/books?id=pfPGAAAAQBAJ) . Springer. ISBN 978-0-230-62163-3.
- Schulz, Helena Lindholm (2003). The Palestinian Diaspora: Formation of Identities and Politics of Homeland (https://books.google.com/books?id=WyX5XowgxzsC) . Routledge. ISBN 978-0-415-26821-9.
- Masalha, Nur (2008). "Remembering the Palestinian Nakba: Commemoration, Oral History and Narratives of Memory" (https://research.stmarys.ac.uk/id/eprint/27/1/Masalha-N-2008-Remem bering-the-Palestinian-Nakba.pdf) (PDF). Holy Land Studies. 7 (2): 123–156. doi:10.3366/E147494750800019X (https://doi.org/10.3366%2FE147494750800019X)
   S2CID 159471053 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:159471053)
   Project MUSE 255205 (https://muse.jhu.edu/article/255205)
- Darwish, Mahmoud (10–16 May 2001). "Not to begin at the end" (https://web.archive.org/web/2 0011202055655/http://www.ahram.org.eg/weekly/2001/533/op1.htm) . Al-Ahram Weekly.
   No. 533. Archived from the original (http://www.ahram.org.eg/weekly/2001/533/op1.htm) on 2 December 2001.

Williams, Patrick (2009). "'Naturally, I reject the term "diaspora": Said and Palestinian
Dispossession" (https://books.google.com/books?id=NoiFDAAAQBAJ&pg=PA89) . In M.
Keown, D. Murphy and J. Procter (ed.). Comparing Postcolonial Diasporas. Palgrave Macmillan
UK. ISBN 978-0-230-23278-5.

| Portals: Palestine Politics History   |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Nakba at Wikipedia's sister projects: | Definitions from Wiktionary |
|                                       | Media from Commons          |
|                                       | News from Wikinews          |
|                                       | Quotations from Wikiquote   |
|                                       | Texts from Wikisource       |
|                                       | Textbooks from Wikibooks    |
|                                       | Resources from Wikiversity  |

# Retrieved from

"https://en.wikipedia.org/w/index.php? title=Nakba&oldid=1130332141"

Last edited 14 days ago by Ainty Painty

# WikipediA